ئىرى بىن كىلى كىلىكىن ئىرى بىن كىلى كىلىكىن ئىرى بىن كىلىلى كىلىكىنى

095.6

16512

طام تحاكم مطاقادرى عطارى

مكنباعلى حضرت وتناتدم وتكالدم

(1/21) - 1 (1/2/200

تبیری جنس کے احکام کے بارے میں ایک معلوماتی رسالہ

مجيروں کے احکام

حضرت علامه مولانا محمد الممل عطا قادری عطاری همدظله العالی ﴾

ناشر

(مكتبه اعلى حضرت جنازگاه مزنگ لامور

Scanned with CamScanner

#### ﴿ يُلِيلُ السِّيرُ صُحُ

"جلس قالت " کے موضوع پر تحریر کردہ" اپی نوعیت کا نادرو واحد
رسالہ" آپ کے پیش نظر ہے۔ شاکداس رسالے کا عنوان دیجھتے ہی آپ کے
زہن میں یہ سوال پیدا ہو ا ہو کہ" آخر اس قتم کے موضوع پر تحریر کی کیا
ضرورت پیش آئی تھی ؟" ...... بقینا فطری نقاضے کے تحت یہ سوال پیدا ہونا
ہمی چاہئے۔ کیونکہ یہ فطرت انسانی ہے کہ جس چیز کی اسے ضرورت نہ ہواس کے
ہمی چاہئے۔ کیونکہ یہ فطرت انسانی ہے کہ جس چیز کی اسے ضرورت نہ ہواس کے
ہارے میں اسی قتم کے خیالات واحساسات وسوالات میں کھو جاتا ہے۔ اس سوال
کے جواب کے سلسلے میں عرض ہے کہ " یہ رسالہ کئی امور کو پیش نظر رکھ کر
تحریر کیا جماہے۔ مثلاً

(i) الله تعالى نے اپن قدرت وصناعت كى عظمت كانظمار فرائے كے لئے قرآن پاك من جاجامقالات پر ، علنف طريقول سے اپنى پيداكر ده مخلوق كے بارے ميں غور و تقركى دعوت دى ہے ، چنانچہ "مور à غاشيہ" ميں ارشاد فريا، "أفكا يَنْظُرُونَ إلى الحابِلِ كَيْفَ خُلِقَت اللهِ وَإلَى السَّمَاءِ كَيْفَ وَلِي اللهِ عَيْفَ فَصِبَت اللهِ وَإلَى السَّمَاءِ كَيْفَ وَلِي اللهِ عَيْفَ وَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ورهمه مزالا يان پ٠٠ ١٥ ١٥٠٠٠

﴿ الْحَبُ وَالنَّوْلَ اللَّهُ قَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوْلَ اللَّهُ قَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوْى اللَّهُ قَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوٰى اللَّهُ قَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوٰى الْحَبُ وَالنَّوٰى الْحَبُ وَالنَّوٰى الْحَبُ وَالنَّوٰى الْحَبُ وَالنَّوْلَ الْحَبُ الْحَبُ وَالنَّوْلَ الْحَبُ وَالنَّوْلَ الْحَبُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ الْحَبُ وَالنَّهُ وَالنَّالِقُ الْحَبُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِقُ الْحَبُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالُولُ اللَّهُ وَالنَّالَةُ وَالنَّالُولُ اللَّهُ وَالنَّالُولُ اللَّهُ وَالنَّالِقُ الْحَالَ اللَّهُ وَالنَّالَةُ وَالنَّالِقُ الْحَبُولُ اللَّهُ وَالنَّالِي اللَّهُ وَالنَّالِقُ الْحَبُولُ اللَّهُ وَالنَّالِقُ اللَّهُ وَالنَّالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالِقُ اللَّهُ وَالنَّالِقُ اللَّهُ وَالنَّالِقُ اللَّهُ وَالنَّالِقُلْمُ اللَّهُ وَالنَّالِقُلْمُ اللَّهُ وَالنَّالِحُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّالِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ الْحَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

|                                                                           | 1.61                            |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>786</u><br>92                                                          |                                 |                                             |
| العدوة والعلاك حيات بارموال الله وحلى الأس واصعابات باحبيس ا              |                                 |                                             |
|                                                                           | شر مجفوظ ہیں﴾                   | ﴿جمله حقوق بحق نا،                          |
|                                                                           | تیجووں کے احکام                 | عنوان                                       |
|                                                                           | علامه محمراكمل عطا قاوري        | مصنف                                        |
| -                                                                         | عطاري معداسان                   |                                             |
|                                                                           | 24                              | صفحات                                       |
|                                                                           | 12 روپ                          |                                             |
| į                                                                         | اکتوبر 2000ء                    | أ اشاعت اول                                 |
|                                                                           |                                 |                                             |
|                                                                           | ئے مغل جنازہ گاہ مزنگ لا ہور    | ناشر: - مکتبه اعلیٰ حضرت سرائے              |
| ،<br>اپتے                                                                 | تب ملنے کر چند                  | فالهوراوركزاچى ميسهمارى ك                   |
|                                                                           |                                 | سن كتب خانه ستاموش دربار ماركيك لا مور معتب |
| ازدخانير                                                                  | مه نیضان عطار اندرون تا قب پا   | رضاورائ باكاس دربار ماركيث لا مور كتبه      |
| دكراجي                                                                    | قنبة المدينه شهيدم كحاداد       | اسلام بك ويومنج عش رود لا مور مع            |
| رادركرا                                                                   | ء الدين پلي کيشنز ههيد مجد کها  | مئتنة المديند دربار ماركيث لاجور ضياء       |
| مل آباد                                                                   | مكتبة المديندا مين يوربازار ليم | مهاء القران ببلي كيشنز عنج عش رودُ لا مور   |
| 4,91                                                                      | زعشاء سود يوال اجتماع ولالا     | اسٹال مکتبہ اعلی حضرت ؛ ہر جمعرات بعد نماز  |
| اسئال مكتبه اعلى حفرت ؛ هر مفته بعد نماز مغرب فيضان مدينه اجتاع ﴿ كراجي ﴾ |                                 |                                             |

الله تعالی وانے اور مختصلی کو چیر نے والا ہے ، زندہ کو مروہ سے نکالنے اور آمروہ کو زندہ سے نکالنے والا۔ ﴿زمرہ کِزالایان، ٥٩. پ ﴾

الدیمند : مرده کوزنده سے نکالنے کی مثال جیسے ، جاندار سبزه کوبے جان دانے اور کشمل سے ۔ انسان اور حیوان کو نطعہ سے ۔ اور پر ندے کو انڈے سے ۔ "زندہ کو مردہ سے نکالنے کی مثال جیسے ، جاندار در خت سے بے جان سخطی وداند۔ انسان وحیوان سے نظفہ ۔ اور پر ندے سے انڈہ ۔ ﴿ تنبر فرائن العرفان ﴾

المناورة لحل من ارشاد فرمایا، "وَإِنَّ لَائِمَ فِي الْمَافَعَام لَعِبْوَةُ وَ لَمُنَا خَالِصًا سَآئِغًا لَمُسَقِينَكُمْ مِنْ الْمَعْنَ بُطُونِهِ مِن المَيْنِ فَرْثِ وَدَم لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لَمُسَوِينَ مَنْ اور بُ ثَلَ تحارب جوپايول ميں نگاه حاصل اون كى جگه للطوبين الماقة بين ال چيزے جوان كے پيد ميں به اور فون كے به به مهم تمهيں پلاتے بين ال چيزے جوان كے پيد ميں ہے ، كور اور فون كے بين ميں ہے ، كور اور فون كے بين ميں ہے نالعى دودھ، كلے ہے سل الرتا بينے والوں كے لئے۔

﴿ زهمه کنزالایمان، ۹۲. په ۱۴

الم المنا : - خزائن العرفان میں "خالصا سَآئِفًا لَلشُوبِینَ" کے تحت ہے کہ "جس میں کوئی شائیہ کی چیز کی آمیزش کا نہیں ،باوجودیہ کہ حیوان کے جسم میں غذاکا ایک ہی مقام ہے ،جمال چارہ محس بھوسا وغیرہ پنچا ہے ،اور دودھ، خون ، گوبر سب ای غذا سے پیدا ہوتے ہیں ،اان میں سے ایک ،دوسر سے سلنے نہیں پاتا۔ دودھ میں نہ خون کی رحمت کا شائبہ ہوتا ہے نہ گوبر کی اوکا نہایت صاف لطیف پر آمد ہوتا ہے ،اس سے حجمت الهیہ کی عجیب کاری ظاہر ہے۔ مساف لطیف پر آمد ہوتا ہے ،اس سے حجمت الهیہ کی عجیب کاری ظاہر ہے۔ میں نامل وداخل میں انہ میں مثامل وداخل میں انہ میں گاہ ہوتا ہے ،اس موساف لطیف پر آمد ہوتا ہے ،اس سے حجمت الهیہ کی عجیب کاری ظاہر ہے۔

ہے۔ تبیری جنس بھی اللہ تعالی کی قدرت وعظمت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اس کے بارے میں نہ کورہ پہلوسے غور کرنا بھی ، یقیناً باعث اجرد نواب ہوگا۔ اور اس اجرونواب سے حصول میں بیر سالہ بے حداہم کر داراداکرے گا۔ جیسا کہ مطالعہ فرہا کر معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالی

(ii) یہ معلومات "تعلیمات اسلامی "میں موجود وصف کال کی روش ولیں ہیں۔ دیر اویان میں سے کوئی ایک دین بھی ایسانہ ملے گا کہ جس میں اس جنس سے متعلق اس قدر جامع وکامل معلومات وادکام موجود ہوں، یہ صرف نہ حسب اسلام کا خاصہ ہے کہ جو اس بارے میں ہمیں کسی بھی پہلو سے تشنہ نہیں چھوڑتا۔ سمجھ دار مسلمان بھائی ان معلومات کے ذریعے غیر مسلموں کو "اسلام کی تعلیمات کے کامل ہونے کے اقرار "اور" این دین کی معلومات کے ناقص کی تعلیمات کے کامل ہونے کے اقرار "اور" این دین کی معلومات کے ناقص ہونے کا اعتراف "کرے بی مجود کر سکتے ہیں۔

ہوسے 8، سرات کو مطالعہ ، صاحبِ مطالعہ کو ،اللہ تعالیٰ کی "نعمتوں (iii) اس رسالے کا مطالعہ ، صاحبِ مطالعہ کو ،اللہ تعالیٰ کی "نعمتوں کے اعتراف" اور "ان کے شکر" کی جانب ماکل کرنے میں بھی موثر کردار ادا کے اعتراف میں موٹر کردار ادا کی سامی

رے اور اور بہوں کو بہت سے مناہوں کا میروں اور بہوں کو بہت سے مناہوں کی معرفت ،ان سے توبہ اور محفوظ رکھنے کے سلسلے میں بھی اہمیت کا حامل ہے۔
معرفت ،ان سے توبہ اور محفوظ رکھنے کے سلسلے میں بھی اہمیت کا حامل ہے۔
(۷) جس مسلمان کے ہاں اس قشم کی اولاد پیدا ہو جائے ،اسے ان کے ہیں اور کی معلومات ہوئی جا ہمیں تاکہ ان کے کسی شرعی حق کے بارے میں بارے میں بوری معلومات ہوئی جا ہمیں تاکہ ان کے کسی شرعی حق کے بارے میں کو تاہی کے مرتکب نہ ہو جا کیں۔

#### بسم الله الرحلن الرحيم

صلی اللہ بھلی محمد .....صلی محمد وملم اللہ بھلیہ وملم اللہ بھلی محمد ....صلی اللہ بھلیہ وملم اللہ بھلی محمد ... اللہ تارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو تین جنسوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ جن میں سے ،

و(ایک) کومرد،

وومری که کوعورت اور

﴿ تيرى ﴾ كو تيجز \_ يامخنث يا مخنث إن تعبير كياجا تا إ-

اس تیسری جنس کے بارے میں اتا توہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ تیسری جنس ہے ،لیکن الن کے بارے میں بعض معلومات ایسی بھی ہیں کہ جن کا جانتا کی لانا ہے ہر عاقل وبالغ مسلمان مر دوعورت کے لئے ضروری تھا۔ ہماری اکثریت الن سے بالکل ٹاواقف ہے ،جس کے باعث کئی قتم کے عمنا ہوں کی نحوست ، اس سے بالکل ٹاواقف ہے ، جس کے باعث کئی قتم کے عمنا ہوں کی نحوست ، امرید قتمتی سے علم دین سے ہمرہ ہونے کے باعث ان خطاوں پر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔

اس جنس كبارے ميں ديكر معلومات كا جانا كيول مضرورى ہے؟ اس كا جواب حاصل كرنے كے لئے درج ذيل معلومات كو خوب خورو تظر سے برا ھے اور اللہ تعالى كى قدرت وعظمت كے اعتراف كے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھى فرماتے جائے۔

سوال نمبر1:۔

مخنث وخنثیٰ کیے کہتے ہیں؟

### " قابلِ رشك خوا تين"

بارگاہ الی کی مقبول خوا تین کے ایمان افروز واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے تھیں تھیں ہونے والے تھیں تھیں ہونے والے تھیں تا کیا ہے۔ شار پھولوں پر مشتمل ایک بہترین تالیف ہے۔ بلا مبالغہ موجود و دورکی اسلامی بہوں کی اصلاح کے لئے ایک باہر کت وب نظیر تحریب ، جس کا ندازہ پڑھنے کے بعد ہی نگایا جاسکتا ہے۔ مؤلف مؤلف

جواب :۔

شیخ الاسلام او بحرین علی بن محمد (رمدالله) فرماتے ہیں ، "وكذا اذا لهم
یکن له فوج ولاذ كو ویخوج الحدث من دبره او من سوته يعنی
ای طرح وه مخفس بھی مخنث ہے كہ اس كے لئے دونوں شر مگا ، ول میں سے كوئی
نہ ، واور گندگی اس كے مقعد باناف سے فارج ، وجوبرہ نے ، ا

علامه فيخ محى الدين الوزكر بايدين نشرف نواوى (قدس مرواهن)، شرح صحيح مسلم بين ارشاد فرمات بين ، "وَهُو اللّذِي يَشْبَهُ النّسَاءَ فِي أَخْلاَقِهِ وَكَلاَهِ وَحَرّكَاتِه لِهِ مَعْن مُخت وه مردب كه جوعور تول سه الن كى عادات وكلام وحركات بين مضابهت ركهتا مور"

سوال نمبر2 :۔

يه مرو ہوتے ہيں ياعورت؟

جواب :ر

نابالغی کی حالت میں ان پر مرد یا عورت کا تھم لگانے میں "ان کے پیشاب کرنے کے مقام "کا اعتبارہوگا، جیساکہ

ان عدی نے "کال میں حضرت الن عباس (من ان معمالت روایت کیا کہ رسول اللہ علی ہے دریافت کیا گیا کہ "انحیس ( ان مختل کو وارث محسرا نے میں کیا کہ رسول اللہ علی ہے دریافت کیا گیا کہ "انحیس ( ان مختل کو وارث محسرا نے میں کس چیز کا اعتبار کیا جائے ؟ دین انعیل مردوں و حمد دا بات کا امر قوری اس آپ نے ارشاد فرمایا،" میں حبیث یہ بل بیا ہے جس جگہ سے پیشاب کریں۔" چنانچہ اگر یہ مردوں کی شرم گاوسے پیشاب کریں تومر د ،ورنہ عورت جیں۔

اور بالفرض اگر دونوں سے پیشاب کرتے ہیں تو دیکھیں سے کہ کس سے پہلے باہر نکانا ہے ، جس سے پیشاب پہلے باہر نکلے ،ای کے مطابق تھم ہوگا۔ اور اگر دونوں سے ایک ساتھ نکانا ہے ، تواب امام اعظم (رہنی اندہ اے نزدیک ہے ۔ زدیک ہے " نفتی مشکل" ہے۔ (یعنی ایسا نفتی کہ جس سے مردیا عورت ہونے کا معاملہ مشتبہ ہے۔)جب کہ صاحبین (یعنی امام مقر سے دونوں فرکر دیمن الم موج سف ادر ام محد (رہم مالیہ) کے زددیک قلت و کھڑت کا اختبار ہوگا، یعنی جس شرم گاہ سے زیادہ پیشاب خارج ہوگا۔ اسی کے مطابق تھم لگایا جائے گا۔

اور حالت بلوغ میں مردوں یا عور تول کی علامات کا اعتبار کیا جائے گا۔ نام ان کی داڑھی نکل آئے ... یا ... انھیں احتلام ہو تو مرد ،اور آگر ان کی داڑھی نکل آئے ... یا ... انھیں احتلام ہو تو مرد ،اور آگر انھیں حیل اختیں حیل آئے ... یا ... ان کے بہتان ظاہر ہوں ... یا ... کسی سبب سے حمل انھیں جیش آئے ... یا ... ان کے بہتان ظاہر ہوں ... یا ... کسی سبب سے حمل محمد جائے ، تو یہ عورت ہیں -

اور بالفرض آگر بالغ ہونے کے بعد ان میں کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہو ... یا... علامات میں تعارض پیدا ہو جائے بینی دونوں اسم کی علامات ظاہر ہوں مشاراز ھی بھی نکل آئی اور عور توں کی مثل بہتان بھی ، تواب سے "فنتی

مشكل" هي ودر الأدر كتاب العنني ا

سوال نمبر3:۔

آگر بعد باوغ بیہ خود اینے بارے میں مر دیاعورت ہوئے کادعوی کریں تو مانا جائے مکایا نہیں ؟

ہواب :۔

سوال نمبر 4: ـ

ان کی کتنی اقسام ہیں ؟

جواب :ر

علامه نواوی (قدر سره ۱۹۷۶) فرمایتی جین ، "علاء ارشاد فرمایتے جین که ان کی دوقشمیں جین۔

(1) "جو پیدائشی طور پر ہی عور تول کی مثل ہوں اور وہ عور تول کے اخلاق اور ان کے اخلاق اور ان کی طرح زیب و زینت و کام وحرکات کے پیدا کرنے میں تکلف سے کام نہ لیتے ہول۔"

پونکہ بیاس معالمے میں معذور ہیں اور اس سلسلے میں ان کا اپنا کچھ ممل

و خل نہیں، چنا نچے نہ توان پر کوئی ند مت و ملامت ہے ، نہ کسی قشم کا گناہ و عذاب۔

(2) "روسری قشم وو ہے کہ جو پیدائش طور پر ایسے نہ ہوں بلعہ وہ مکلفت عور توں کے اخلاق و حرکات و ہیئت و کلام وزینت کو افتیار کرتے ہیں۔"

مکلفت عور توں کے اخلاق و حرکات و ہیئت و کلام وزینت کو افتیار کرتے ہیں۔"

یہ قشم قابل ند مت ہے اور اس کے بارے میں صحیح احادیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔

وارد ہوئی ہے۔

مندرج صحیح مسلم للوادی ہو

سوال تمبر5 :۔

وہ کون سی حدیث ہے کہ جس میں اس قشم پر اعنت وار د ہوئی ہے؟

بواب :۔

صریٹ پاک درج ذیل ہے۔

الله عباس (رس الله على) سے روایت ہے کہ "رسول الله مندانی عباس (رس الله علی) سے روایت ہے که "رسول الله منافیقی نے مردول میں سے آپیجرول اور عور تول میں سے مردول جیسی بلخ علی الیوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ انھیں اپنے کھرول سے نکال دو (بین ارتم کے مناول کی)۔" مؤادر اور درباب العکم فی المعنون آپ

ے: طنیاط

(1) اس حد من پاک ہے وہ عور تبمی بھی عبرت وخوف حاصل کریں کہ جو چلنے پھر نے، لہاس وعادات واطوار میں مردوں سے مشابہت افتیار کرنے کی وشش میں مصروف عمل ہیں۔ فی زمانہ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ معاذاللہ انسان کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ فی زمانہ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ معاذاللہ انسان ﴿ جائے.....﴾

سوال نمبر6 :\_

کیا ہیجزوں کو کھروں میں بلانا اور عور توں کا ان کے سامنے بلا پر دہ آنا در ست ہے ؟

جواب :۔

اس بات کے کامل جواب کے لئے درج ذیل حدیث پاک پر غور کر ; منروری ہے۔

وضاحت : ـ

اس جیجڑے کا نام "ہیت" تھا۔ اور " غیلان" ، طا نَف کا ایک کا فرتھا، بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ الله تعالیٰ کی طرف سے اپنے مر دیا عورت بناد بئے جانے پر مطمئن نہیں ، کیونکہ مر د ، عورت ادر عور تمیں ، مر د نظر آنے کی کوشش میں مصروف اور اس فعلِ فہنچ میں خوشی محسوس کر دہے ہیں۔

(2) تیجروں کے متلف عور تول سے مشابہت افتیار کرنے پر شفیع محضر علاقے کی نارا مشمل پر مشمل ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرما ہے۔

حفرت الا بر يرو(ر ش الله مند) سے دوايت ہے كد "ر سول الله عليك كى فدمت بين ايك مخنث كو پيش كيا كيا جس نے اپنے دونوں ہاتھ اور پير مهندى سے دينئے ہوئے ہوئے ہوئے الله مندى سے دينئے ہوئے منے در سول الله عليك نے اسے دكي كرار شاد فرمايا، "بياس كاكيا حال ہے ؟" عرض كى من "يار سول الله (سلى له مبد، سم)! بيه عور تول سے مشابہت افتيار كرتا ہے۔ "(ي من كر) دسول الله عليك نے اسے (مدین سے) نقیع كی طرف شر بدر كر ديا۔ اوگ عرض كرار ہوئے كه "يار سول (سل الله ميك، لم)! كيا ہم اسے قتل نه كر ديا۔ اوگ عرض كرار ہوئے كه "يار سول (سل الله ميك، لم)! كيا ہم اسے قتل نه كر ديں ؟" فرمايا، " مجھے نمازيوں كو قتل كرنے سے منع كيا تميا ہے۔ "

والادالارياب الحكم في المخطين

واس مدمث پاک سے بھی ہارے ان مسلمان ہما کیوں کو در س عبر سے مامل کر ناچاہئے کہ جوہالوں کے اسائل ،کانوں میں بدے اور ہاتھوں میں شوقیہ مندی لگانے کے ذریعے اللہ تعالی اور اس کے رسول علی کی نارا نسکی مول لیتے ہوئے ہالکل نمیں گھراتے۔ نیز شادی میاہ میں "ممندی کی واہیات رسم"کی شوقین مسلمان بہوں کے لئے بھی اس میں بہت کچھ موجود ہے۔ کاش اس مدیث پاک پر خور کی برکت سے کسی مسلمان کا دل چوٹ کھا

علامہ بررالدین مینی (رید اند) تحریر فرماتے ہیں کہ جبر رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ اللہ کے دشمن الو نے اسے میان کی بہت گری نظر کی ہے۔ "پھر آپ علی نے نے اسے مدینے سے حمی کی طرف جلاو طن کر دیا۔ جب آپ علی ہو نیاسے پر دہ فرما گئے اور حضر سالہ بحر (رش اللہ مند) فید مقرر ہوئے تو آپ نے اسے دوبارہ مدینے میں دافلے کی اجازت سے الکار فرما دیا ، پھر جب حضر سے عمر فاروق (رش اند مند) فلیفہ ہوئے تو لوگول نے الکار فرما دیا ، پھر جب حضر سے عمر فاروق (رش اند مند) فلیفہ ہوئے تو لوگول نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ "اب" ہیت "بوھائے اور کمز وری کے باعث میں جو شیائے ہو گیا ہے۔ "یہ من کر آپ نے اسے مدینے میں دافلے کی اس شرط پر اجازت میں حوال کر سے میں ح

و مروالا ری شرح صحح ابغاری به جلد ۱۴ ای

اس مقام پر پیدا ہوئے والے چند سوالات اور ان کے جوابات حاضر خدمت ہیں۔

اور (مابسه پوری و نے ہر)د وہارہ اپنے مقام پر والیں لوٹ جائے۔"

دا کے پہلے اس تیجزے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت کیوں دی مجنی تھی ؟

جو(ب:\_

اس کاجواب مسلم شریف کی دوسری صدیث میں موجود ہے، جس میں سیدہ عائشہ (رسی الله معلی ازواج النبی سیدہ عائشہ (رسی الله معنی ازواج النبی علی ازواج نبی میانی علی ازواج نبی میانی می

کے پاس ایک مخنث آیا کرتا تھااور ان کے نزدیک دوان لوگوں میں سے تھا کہ جنھیں جنسی خواہش نہیں ہوتی۔"

اس حدیث کے تحت "علامہ نواوی (قدس روامون) ارشاد فرماتے ہیں کہ "اس مخنث کا امہات المؤ منین (رضافہ منین) کے پاس اولا آنے کا سبب اس حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اسے بغیر جنس خواہش والا گمان کیا جاتا تھااور ایسے شخص کا ازواج نبی علاقہ کے پاس حاضر ہونا مباح تھا، لیکن جب اس کا کلام سنا گیا تو معلوم ہو گیا کہ (معلد اس کے بیاس حاضر ہونا مباح تھا، لیکن جب اس کا کلام سنا گیا تو معلوم ہو گیا کہ (معلد اس کے بیاس حاضر ہونا مباح تھا، لیکن جب اس کا کلام سنا گیا تو معلوم ہو گیا کہ (معلد اس کے بیان ہونے سے منع فرمادیا۔ پس اس حدیث میں مخنث علی ہونے سے منع فرمادیا۔ پس اس حدیث میں مخنث کے لئے عور تول کے پاس آنے اور عور تول کے لئے اس کے سامنے ظاہر ہونے کی ممانعت ہے۔ "واحرح صحیح مسلم للنوادی او

علامین : مذکور ووضاحت سے معلوم ہواکہ بعض مخنث جنسی خواہش رکھتے ہیں لبندااان میں سے ہر ایک کو بغیر خواہش والا ممان کر در رست نہیں۔ بینجا مسلمان بہوں کوان سے مقاطر بناجاہئے۔

جہ پہلی صدیث پاک کے خلاف اس دوسری صدیث پاک کے آخر میں پارے آخر میں پارے آخر میں پارے آخر میں پارے آ قاطبی کے آخر میں پارے آ قاطبی کا فرمان عالیشان ہے،"لا ید خل ہولاء علیکم ۔ یعنی یہ تممارے یاس نہ آیا کریں۔"

اس کے تحت علامہ نواوی (فدس مر والعزیز) ارشاد فرماتے ہیں کہ "اس کلام پاک میں اس جانب اشارہ ہے کہ بیہ تھم تمام مختفین کے ہے ہے۔"

و شرح صحیح مسلم للنواوی د مرحمه مید

· ﴿2﴾ اے جلاوطن کیول کیا گیا تھا؟

جو(ب: ـ

علامہ نواوی(قدر سرواہر) لکھتے ہیں ،"علاء کرام نے اس کے جلاوطن کئے جانے کی تمین وجو ہات ہیان کیس ہیں۔

(i) ان میں ہے ایک تو وہی کہ جو حدیث پاک میں میان کر دی مخی کہ ، اس کے بارے میں مگمان کیا جاتا تھا کہ وہ بغیر جنسی خواہش والا ہے ، کیکن حقیقتاوہ جنسی خواہش کے مختے والوں میں سے تھااور اس بات کو چھیا تا تھا۔"

(ii) اس نے ایک عورت کے محان اور اس کے ستر کے ہارے میں مردوں کی موجودگی میں کلام کیا ، الاکمہ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ایک عورت ، کسی دوسری عورت کے اوصاف اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے ، توبیہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک مرد کسی عورت کے اوصاف ، مردوں کے سامنے مان کرے ؟

(iii) اس کی مختلوے ظاہر ہواکہ وہ عور توں کے اجسام اور ان کی ستر کے بارے میں اطلاع دیتا ہے ، حالا تکہ کثیر عور تیں بھی اس پر مطلع نہیں ہو تیں ، و تیں ، تومر دوں کے لئے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے ؟

## ﴿خلاصه﴾

جواب كاخلاصه بيه وواكه

(۱)"اییا مخنث کہ جس میں جنسی خواہش نہ ہواس کاعور توں کے پاس آنایا عور توں کااس کے سامنے ظاہر ہونا، مباح ہے بینی نہ مخناہ نہ ثواب۔"

وسور کو نور مین "مسلمان عور تول کے بارے میں ارشاد ہوا" وَاللّهُ اَللّهُ اِللّهُ وَاللّهُ اِللّهُ وَاللّهِ اِللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّمُ

ورهم كزالا يمان الور٣٠. ١٨٠

(۲)لیکن اس کے برعکس ہیجوے کا،عور نوں کے سامنے آنایاعور نول کااس کے سامنے آنا،"حرام وممنوع" ہے۔

(۳) دوسری حدیث پاک کے مطابق ہر قتم کے ہیجووں کا گھر ہیں داخلہ ممنوع قرار دیا حمیاہ۔

ماينه : ـ

(ایک خلاصہ جواب سے نتیجہ لکا کہ پیجروں کو گھروں میں آنے اور ایخ کھر کی عور توں کو الن کے سامنے آنے سے روکا جائے ، نیز جس طرح مسلمان بہوں کو غیر مردوں سے پردہ کرنافرض ہے ،بالکل ای طرح الن سے بھی پردہ ضروری ہے۔

پردہ ضروری ہے۔

پردہ ضروری ہے۔

(انک اس تمام تفصیل سے دہ مسلمان عبر سے حاصل کریں کہ جوشادی

عزت دے کر تیری آئیمیں فینڈی کرول گا۔اے خدا کے دشمن! تو جھوٹ ہو ان ہے ،اللہ تعالی نے تیرے لئے حلال روزی پہند فرمائی اور تونے حلال کی جگہ حرام روزی پہند کی ،اگر میں تخجے پہلے منع کر چکا ہو تا اور پھر تو مجھ سے اجازت لینے آتا تومیں تخجے سز اویتا اور تیراسر مونڈ کر ، تیرامثلہ کرویتا اور تخجے تیری قوم سے نکال دیتا اور تیر اسامان المی مدینہ کے نوجوانوں کے لئے حلال کرویتا۔"

یہ سن کر عمر ووہاں سے اٹھ کھڑ اہوااور اسے اتنی ذات ور سوائی ہوئی کہ جے اللہ بی بہتر جانتا ہے۔ جب وہ واپس جانے لگا تور سول اللہ علی نے ارشاد فرمایا، " یکی نا فرمان لوگ ہیں، جو ان میں سے بغیر توبہ کئے مر جائے گا تو اللہ تعالی اسے قیامت کے روز ایسے ہی مخنث اور نگا اٹھائے گا کہ جیسے وہ دنیا میں تھا اور وہ لوگوں سے اپناستر نہ چھیا سے گا، جب بھی کھڑ اہوگا، گر پڑے گا۔ "

والتنام ورباب المختلين

الی مختلف : راس حدیث پاک سے ہمارے وہ مسلمان کھا کی نفیصت حاصل کریں جو اپنی مختلف تقریبات میں مختلوں کے ناچ گانے پر ہزاروں روپید نضول خرج کر کے ایک مختلف تقریبات میں مختلوں کے باجث گانے پر ہزاروں روپید نضول خرج کر کے ایک فعل حرام میں تعاون کے باعث گناہ کے مریکب ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 8:۔

"خنثیٰ مشکل " کے لئے شرعی اعتبار سے مردوں والے احکام ہیں یاعور توں والے احکام ہیں یاعور توں والے ؟
جواب :۔

امورِ دین میں ،ان کے معاملے میں سب سے زیادہ" محتاط" مسئلہ اختیار

ہیاہ کے موقع پر معاذاللہ خود کو "شرعی قیود ہے آزاد تضور" کر کے ہیجروں کو ا با قاعدہ گھروں میں بلاتے ہیں اور ان کا ناچ ،گانا گھر کی ماؤں برء ں کو د کھانے و سنانے میں کسی متم کی شرم محسوس نہیں کرتے ،اللہ تعالی انھیں سمجھ وشعور، وسنانے میں کسی متم کی شرم محسوس نہیں کرتے ،اللہ تعالی انھیں سمجھ وشعور، آخرت کا خوف اور حقیقی غیرت عطافرمائے۔امین

> کیا ہیجڑوں کے لئے گانے ،باہے کا پیشہ اختیار جائز ہے ؟ جواب :۔

سوال تمبر7:\_

آپرے بھی شر کی احکام کے اس طرح پابند ہیں کہ جیسے ایک مردوعورت پران کی مجیل فرض وواجب قراردی گئی ہے۔ چنانچہ جس طرح ہتیہ حضرات کے لئے گانے ، باج کی روزی" تحسب خبیث "میں داخل ہے ، بالکل اس طرح ان کے لئے گانے ، باج کی روزی" تحسب خبیث "میں داخل ہے ، بالکل اس طرح ان کے لئے بھی یہ پیشہ افتیار کرنا ، "نا جائز وحرام" ہے۔ بھور دلیل در بے ذیل حدیث پاک ملاحظہ فرمائے۔

جہ حضرت مفوان بن امیہ (رسی اللہ منہ ہیں کہ "ہم رسول اللہ علی ہوا ، اور عرض کی کہ "یاں حاضر ہوا ، اور عرض کی کہ "یار سول اللہ (ملی اللہ ملی اللہ میں )! اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے میری تقدیم میں لکھ دیا تھا کہ میرے پاس سوائے دف جاکر کمانے کے اور کوئی ذریعہ نہیں ، کھذا آپ مجھے گانے کی اجازت مرصت فرمائیں ، میرا گانا گخش نہ ہو گا۔ "رسول اللہ علی نے جو ابار شاو فرمایا، "نہ میں کھے اجازت دول گا ،نہ کھے گا۔ "رسول اللہ علی ہے جو ابار شاو فرمایا، "نہ میں کھے اجازت دول گا ،نہ کھے

کریاک مٹی ہے تیم کرائے گا۔ و نادی ماتیں ی

(x) ان كاجنازه يزهايا جائے كاروزوري

(xi)الخصیں عور تول کی مثل پانچ کیٹروں میں کفن دیا جائے گا۔

60,20,20

(xii) اگرید کسی کوزناء کی تهمت لگائیں توان پر "حدِ فذف" جاری ہو

کی-وجو برونیره 🕽

(xiii)اگر کوئی ان پر زناء کی شمت لگائے تو اس پر حد قذف شیں۔

40,00,00

(xiv) اگریہ چوری کریں اور تمام شرائا پائی جائیں تو ان کا ہاتھ کا ٹا

جائے گا۔ ﴿ بربر و نير ٥

(xv) امام اعظم (رض الله مند) كے نزد كيك وراثت كے مسئنے ميں بيہ عورت كے مسئنے ميں بيہ عورت كے مسئنے ميں بيہ عورت كے مسئنے ميں اللہ اللہ كارت كے مسئنے ميں ہول مے۔ ﴿ بدابيہ ﴾

سوال نمبر 10 :۔

ان کے لئے بھیک مانگنا جائز ہے یا نہیں ؟

جواب : په

اولاً تواخیس روزی کے لئے کوئی طلال ذریعہ ہی اختیار کرنا چاہیے ،اس
سے پہلے سوال کرنا ،ان کے لئے بھی ممنوع ہے ،لیکن اگر" ماحول وعرف" کے
اعتبار سے حلال روزی حاصل کرنا ممکن نہ ہواور سوال کے بغیر کوئی چارہ نہ رہ تو
پھربقد رِضرورت مانگ سکتے ہیں۔

كياجائے كا\_(جاب اس كا تعلق عور تول سے : ويامر دول ب ) فرور على

سوال نمبر9 :۔

س کی چند مثالیں ہیان فر مائیں۔

(i) نماز میں بینھنے کی بیئت اور ستر وغیرہ کے بارے میں ان کے احکام

عور توں والے ہوں سے۔ ﴿ آنُونُ سِراجِيہ ﴾

(ii)اگرباجماعت نماز میں حاضر ہوں تواخمیں مردوں کے پیچھے کھڑا کیا

جائےگا۔ ودر مخدی

(iii) ان کے لئے نامحرم کے ساتھ خلوت اختیار کرنا"نا جائز وحرام"

ہے۔ ﴿ يِنا ﴾

(iv) ان کے لئے "ریشم"اور "ناجائز زیور " (جے سوہ ، پیش ، تانیہ و فیرو ک

امحوض، مجلے یا جاندی کی سازمے جارہات سے زود کی امحوضی) پہننا" تا جائز" ہے۔

(٧) چونکه ان میں عورت ہونے کا اختال بھی موجود ہے ، لھذا ہے بغیر

محرم کے "شرعی سفر "افتیار نہیں کر سکتے۔ ﴿ ابنا ﴾

(vi)أكربيرمر تد موجائيں تواخيس قتل نه كياجائے گا۔ ﴿ ناديْ سراجيهِ ﴾

(vii) اگریہ جماد میں حصہ لیس توبا قاعدہ ان کے لئے کوئی حصہ مقرر

نہیں ، ہاں عور توں کی مثل تھور ژابہت دیا جائے گا۔ و(ایون سراجیہ﴾

(viii) أكربيه فج ياعمره كريس تو"عور تول والا"احرام مو كا- ﴿ بربره نير ﴿

(ix) مر جانے کی صورت میں انھیں عنسل دیا جائے گا۔ آگر ذی رحم'

محرم ہو تویانی کے ساتھ ،اور اگر کوئی محرم نہ تو پھراجنبی مخص ہاتھ پر کپڑالپیٹ

کہ "میں نے ایک جنازہ دیکھا، جے تین مرد اور ایک عورت افعائے جارہے تھے۔ میں نے یہ دکھے کر عورت کی جگہ لے لید ہم سب قبر ستان پنچے اور نماز جنازہ پڑھ کراہے دفن کردیا۔ میں نے اس عورت سے دریافت کیا کہ " تیرااس میت سے کیار شتہ تھا؟"اس نے جواب دیا کہ " یہ میرابیٹا تھا۔" میں نے پھر پوچھا کہ "کیا تھاد" میں نے پھر پوچھا کہ "کیا تھاد" میں نے سے کیار شتہ تھا؟"اس نے ہما کہ " بیں تو سمی کیکن انھوں نے کہ "کہ اس میں کہ " بین تو سمی کیکن انھوں نے اسے حقیر سمجھا۔ "میں نے کہا ، "وہ کیول ؟" کہنے گئی کہ " یہ مخت تھا۔ "آپ فرماتے ہیں کہ " مجھے اس پر رحم آیا، میں اسے گھر لے گیااور پہنے، گند م اور کپڑے فرماتے ہیں کہ " مجھے اس پر رحم آیا، میں اسے گھر لے گیااور پہنے، گند م اور کپڑے دفعہ در ہیں ۔ "

جب رات کو سویا تو خواب میں ایک مخف کو دیکھا کہ اس کا چرہ چودھویں رات کے چاندگی مثل چک رہاہے اور اس نے سفید کپڑے پہن رکھے جیں۔ اس نے میرا شکریہ اداکیا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ " تو کون ہے ؟"اس نے میرا شکریہ اداکیا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ " تو کون ہے ؟"اس نے کما کہ " میں وہی مخنث ہوں ، جسے تم نے آج دفن کیا تھا، اللہ تعالی نے مجھے حقیر جانے تھے۔ " ورماء تعیم یہ کہ کوگ مجھے حقیر جانے تھے۔ " ورماء تعیم یہ کا

اس روایت کے بیش نظر ہمیں بھی چاہیے کہ انھیں نگاہِ حقارت سے ہیں بھی جاہیے کہ انھیں نگاہِ حقارت سے نہیں بلحہ نگاہِ عبرت سے دیکھیں اور اللہ تعالی کا شکر اداکریں کہ اس نے ہمیں بالکل صحیح سالم پیدافر مایا ہے۔

سوال تمبر13 :۔

کسی منچے و درست مر د کو "مخنث" کمناکیها؟

سوال نمبر 11 :۔

سناہے کہ ان کی ہد دعا ہے ڈرنا چاہیئے ، کیونکہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی ؟

جواب :۔

راتم الحروف كواس كے بارے ميں كوئى جوت نييں فل سكا۔ ويسے تو ہر الك كى بدوعات ورنابى جاہئے ، كيونكه الله تعالى كسى دعاكوشر ف تبوليت عطا فرمادے كون جانتاہے ؟ خصوصاً نحيس نئك كرنے والے حضر الت كوا حتياط كرنى چاہئے۔ كيونكه حضرت على رضى الله عنه سے روايت ہے كه رحمت دوعالم عليہ فلا سے الد شاد فرمايا "مظلوم كى بدوعا ہے جو ، كيونكه ووالله تعالى سے الله حق كو طلب كرتا ہے اور الله عزوجل كى حق داركو اس كے حق سے محروم نهيں فرماتا۔ "ومديم الله عزوجل كى حق داركو اس كے حق سے محروم نهيں فرماتا۔ "ومديم الله الد عزوجل كى حق داركو اس كے حق سے محروم نهيں فرماتا۔ "ومديم الله الله عزوجل كى حق داركو اس كے حق سے محروم نهيں

سوال نمبر12 :۔

المحیں حقیر سجھناکیہاہے؟

ہواب :۔

الله تعالی کو تکبربالکل پند نہیں، چنانچہ انھیں تکاوِ تقارت ہے دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی نارا منگی کا سبب من سکتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی ایسے ہی ایک مخنث پر کرم نوازی کا معاملہ ملاحظہ فرما ہے۔

"عبد الوہاب بن عبد الجيد ثقفي (قدس سره العن) روايت كرتے ہيں

جواب : ـ

الله تعالى في قرآن باك مين ادشاد فرمايا ، " وَ لَا تَنَابَوُوا بِالْأَلْقَابِ -اورا يك دوسر ك كر س نام ندر كھو۔ وزيمة كزالا يان انجرات الله ٢٠١٠)

اس آمت پاک کروشنی میں کئی تندرست مخص کوہرے نام سے پکارنا "ناجائزوممنوع" ہے۔شرعی لحاظ سے ایسا مخص قابل تعزیر ہے۔ صدیم پاک میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا، "جب ایک مخص دوسرے کو یمودی کمہ کر پکارے تواسے ہیں کوڑے مارواور آگر "مخت "کمہ کر پکارے تب (بھی) ہیں کوڑے مارواور آگر "مخت "کمہ کر پکارے تب (بھی) ہیں کوڑے مارو۔ " وزری، باب ما جاء فیمن بقول الاعر با محت)

**11 ین :**۔ تعزیر کے بارے میں تغییلی مسائل جانے کے لئے "بہادِ شریعت۔ حصہ ننم" کا مطالعہ فرمائیں۔

الله تعالی ان مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے مناہ سے چئے، عبرت حاصل کرنے اور اس کی قدرتِ عظیمہ کا اعتراف کرتے رہنے کی توفیق عطافرہائے۔امین جاہ النبی الامین عظامیہ

# Labbarte in

(1) ملیزالصرف :- صرف کے بیادی تواعد وضواط میمتل ایک عام منهم کتاب

عاروة والمحاكل عما وسال معال معال ما

(2) **و والمصاور: -** بشار مصادراوران سے اخذ ہونے والے صبغ کابہرین مجموعہ

علامة وزة فحاكمل مطافاتهري سفاري عند

(3) **التصریف** : مشهور وکثیرالاستعال مصادر کی صروف برای میار و میار در کی صروف کی میرون برای میرون

ماراته والأمركش سقا كالدي معادي عبيد

(4) عبر المنظام في المنظم كالمنطق الله المنظم كرنے والى كرنے والى المنظم كرنے والى المنظم كرنے والى المنظم

ملاسلاه لذا محدكل وقط كادري مطارق بعدد

(5) الشركيب في مهامت وآساني پيلاكر نے والحاليك در ويبترين كتاب

عامة و بانا فواكس معالية . كل معاري عابد